### آداب الأكل والشرب

# کھانے بینے کے آواب قرآن مجیداور صحح احادیث کی روشنی میں

اعداد: عبدالهادی عبدالخالق مدنی کاشانهٔ خلیق،الوابازار،سدهارته نگر،یوپی داعی احساءاسلامک سینٹر،سعودی عرب بسم الله الرحمن الرحيم

## يبش لفظ

کھانا پینااللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے،اس نعمت کے شکریہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے وقت اس کے شرعی آ داب کو ملحوظ رکھاجائے۔

کئی سال پہلے کی بات ہے کہ احساء اسلامک سینٹر کے شعبہ تالیف و ترجمہ نے فیصلہ
کیاکہ دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں اسلامی آداب کے عنوان پر ایک مختصر کتاب تیار کی جائے،
اردوزبان میں یہ کتاب تیار کرنے کی ذمہ داری ناچیز کے سر آئی، الحمد للدوہ کتاب تیار ہو کر طبع
ہوئی، بڑی تعداد میں مفت بھی تقسیم کی گئی، اللہ تعالی نے اسے زبر دست مقبولیت سے نوازا،
سعودی عرب کے گوشے گوشے میں پھلے ہوئے گئی اسلامی مر اکز نے اسے دوبارہ اور سہ بارہ
طبع کیا، اس کے مشمولات پر سوالنامہ تیار کرکے تعلیمی انعامی مقابلے منعقد کروائے، بعض
احباب نے اس کے کسی ایک عنوان پر تفصیلی خطاب کرنے کی دعوت دی، چنانچہ کھانے پینے
کے آداب، سونے جاگئے کے آداب، دعاکے آداب وغیرہ پر ایک سے زائد بار خطاب ہوا جس
سے سامعین نے فائدہ اٹھایا، کچھ تقریروں کی ڈی وی ڈی بھی تیار ہوئی جس سے اس کی افادیت
اور بڑھ جانے کی امید ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کتا بچہ کی بھی شکل دے دی جائے

تاکہ قارئین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ واضح رہے کہ یہ کتا بچر کسی خطاب کا حرف بہ حرف نقل نہیں ہے بلکہ کافی مفیداضافوں کی بناپر سابی مستقل حیثیت رکھتا ہے اگرچہ اس کی اساس خطاب ہی ہے۔

رب العالمين سے دعاہے كہ يہ كتابچہ امت اسلاميہ كى اصلاح كاذر يعہ اور ہمارے لئے ذخير وُآخرت اور دارين ميں كار آمد ہے۔ آمين

د عا گو

عبدالهادی عبدالخالق مدنی داعی احساء اسلامک سینٹر، ہفوف، مملکت سعودی عرب جمادی الاولی ۱۳۳۲ھ مطابق ایریل ۱۱۰۲م

# كهاناپيناايك عظيم نعمت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

کھاناپینااللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، آیئے اس نعمت کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کران پر غور کرتے ہیں۔اللہ تعالی کارشادہے:

﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ \* أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ \* إِنَّا لَمُغْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ الْمُذْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ \* لَوْ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ \* أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ \* لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ﴾ (واقد/2-٣٢)

(اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہواسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تواسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہیں وہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑگیا بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پائی کو تم پیتے ہواسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہویا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تواسے کڑواز ہر کر دیں پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟)

ان آیات میں اللہ تعالی نے جو سوالات اٹھائے ہیں بدیمی طور پر ان کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالی ہی پودوں کو اگاتا ہے، اسی کے حکم سے ہیجوں سے کو نپل چھوٹے ہیں، وہی ان کوہر ابھر اکر تااور ان میں پھل پھول پیدا کر تاہے۔ اگر اللہ چاہے تواسے اگائے ہی نہیں لیکن اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تواسے ریزہ ریزہ کر دیں کیونکہ پودا بڑا ہو جانے کے بعد اس سے دل لگ جاتا ہے اور اس سے ایک امید قائم ہو جاتی ہے، اگر کھیتی پکنے کے بعد ریزہ ریزہ روجائے تو یہ بات انتہائی حسر تناک ہوگی، اللہ تعالی آخری وقت میں بھی ریزہ ریزہ موجائے تو یہ بات انتہائی حسر تناک ہوگی، اللہ تعالی آخری وقت میں بھی منہوم کو اداکر نے کے لئے اپنے الفاظ میں کیاخوب نقشہ کھینی ہے:

قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند بس ایک ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا

ان آیات میں اللہ تعالی نے دوسر اسوال یہ کیا ہے کہ وہ پانی جسے تم پیتے ہو کیا اسے تم نے ہی بادلوں سے اتار اہے ؟اس کا بھی جواب دوٹوک طور پریہی ہے کہ نہیں ہر گزنہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تعالی نے ہی اسے بادلوں

سے اتارا ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تواسے بادلوں سے اتارے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہے نہیں فرما یا بلکہ یہ فرما یا کہ اگر ہم چاہیں تواسے کر واز ہر بنادیں؟ یعنی پانی تعمارے سامنے ہو تمھاری دسترس میں ہو اور اس کے باوجود کر وااور بدلذت ہونے کی وجہ سے تم اسے پی نہ سکو، ذراسو چئے کہ یہ کس قدر حسرت وافسوس کی بات ہوگ۔

صیح مسلم میں ابوذر رفائیڈ سے ایک طویل حدیث قدسی مروی ہے جس کا ایک طرابہ ہے: «.... یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِی أُطْعِمْکُمْ، یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ کَسَوْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِی أُطْعِمْکُمْ، یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ کَسَوْتُهُ، فَاسْتَکْسُونِیْ أُطْعِمْکُمْ، یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ کَسَوْتُهُ، فَاسْتَکْسُونِیْ أُطْعِمْکُمْ، یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ عَارِ اِلاَّ مَنْ کَسَوتُهُ، فَاسْتَکْسُونِیْ أَکْسُکُمْ ....». «.... اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جے میں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب نگے ہو سوائے اس کے جے میں لباس پہناؤں ، پس مجھ سے لباس مانگومیں شمصیں لباس پہناؤں گا ......»۔

کھاناکھلانے والااللہ ہی ہے،ا گروہ نہ کھلائے تو ہم کھانہیں سکتے، بھوک لگتی ہے تو یہ اللہ کااحسان ہے، کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ اللہ کااحسان ہے، کھانا ہضم ہوجاتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، کھانا میسر ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، کھانا ہمیسر ہے تو یہ اللہ کا حسان ہے، کھانا ہمیس جن کا ہم شار نہیں کر سکتے، پج فرما یا اللہ تعالی نے: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهُ لَعْمُولُ رَحِيمٌ ﴾ (کی اللہ کی نعمتوں کو شار کرناچاہو تو شار نہیں کر سکتے ہے شک اللہ بہت بخشے والا بڑا مہر بان ہے)۔ اور اللہ کا وعدہ ہے: ﴿ لَئِنْ شَکَرْ تُمْ لَا زِیدَنَّکُمْ ﴾ (ابراہیم مے) (اگرتم شکر کروگے میں مزید عطاکروں شکر تُو عید ہے: ﴿ وَلَئِنْ حَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَالِي لَشَدِيدً ﴾ اور اللہ کی وعید ہے: ﴿ وَلَئِنْ حَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَالِي لَشَدِيدً ﴾ (ابراہیم مے) (اور اگرنا شکری کروگے تو میر اعذاب بہت سخت ہے)۔

الله کی شکر گذاری کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملہ میں ہم ان آداب کو بجالا میں جس کی تعلیم اس نے اپنے آخری رسول محمہ مثل اللیم اس نے اپنے آخری رسول محمہ مثل وین ذریعہ ہم کو دی ہے۔ آیئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملہ میں دین اسلام کی تعلیم کیا ہے۔

### رزق حلال كااهتمام:

سب سے پہلے ہمیں بیہ حکم یادر کھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھانے پینے

#### کے لئے ہمیشہ حلال اور پاک چیزوں کاا متخاب کریں۔

الله تعالى كارشاد ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَلِّبًا ﴾ (القرة/١٦٨) (اے لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انھیں کھاؤ)۔

### اور نبی صَمَّاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله تَعَالَى طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواُ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون: ٥١)، وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْبَ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المؤمنون: ٥١)، وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْبَ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (المقرة: ١٧١) ثُمَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْبَ وَالْمَوْنَ عَلَيمٌ اللهَ السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا لَحْرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ وَالْ يَسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟». رواه مسلم.

ابوہریرہ ر و خلائی کہ ہیں کہ رسول الله مَلَاثَیْمِ نے ارشاد فرمایا: «اے اور پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یقیناً الله

عزوجل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے،
چنانچہ ارشاد ہے: ﴿اے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤاور نیک عمل کرو، تم جو پچھ
کرر ہے ہواس سے میں بخوبی واقف ہوں ﴾۔ نیزارشاد ہے: ﴿اے ایمان والو!
ہم نے شمصیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ ﴾۔ پھر آپ
مئل گیائے نے ایک شخص کاذکر کیا جو لمجے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا
ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلاتا ہے، کہتا ہے: اے میرے رب!
اے میرے رب! حالا نکہ اس کا کھانا حرام، اس کا بینا حرام، اس کالباس حرام، اور
حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیونکر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟»۔ (بید

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کھانے والے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

واضح رہے کہ حلال میں ان تمام حرام چیزوں کا پاکیزہ بدل موجود ہے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اگر کوئی چاہے تو حلال کو اپنا کر حرام سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ کیا ہی عمدہ دعا ہے: «اللَّهُمَّ اکْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ

حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». (ترمذى وماكم وحسنه الالبانى) [اك الله! اپنے حرام سے بچاكر اپنا حلال ميرے لئے كافى كردے، اور اپنے فضل كے ذريعه اپنے سواد و سرول سے مجھے بے نياز كردے]۔

کمائی کے حرام ذرائع سے ہمیں واقف رہناچاہئے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچاسکیں۔ واضح رہے کہ سود، رشوت، جوا، لاٹری، چوری، غصب، فراڈیا حرام چیز نیچ کرکے یا سودی کار وبار کرکے یا بیتیم کا مال کھا کریا کسی حرام کام مثلاً کہانت یا فخش کاری پر اجرت لے کریا مسلمانوں کے بیت المال یا ان کی عام ملکیتوں پر زیادتی کر کے جو مال حاصل کیا گیاہے حرام ہے۔

دنیا کی عیش وراحت کے لئے بعض لوگ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے، جب کہ آخرت کی سزا کے مقابلہ میں دنیا کے عیش وراحت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول الله سَلَّ اللَّهِ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله کی و احت میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی راحت دیکھی؟ کیا کبھی تجھر پر خوشحالی کا گذر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں، الله کی قسم، اے میرے دیکھی؟ کیا کبھی تجھر پر خوشحالی کا گذر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں، الله کی قسم، اے میرے

رب۔ اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لا یا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا: کیا تیرے ساتھ جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی شختی کا گذر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں، اللہ کی قشم! میرے ساتھ کبھی شختی کا گذر نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے شختی اور تکلیف دیکھی»۔ (صحیح مسلم) شخلیل و شحریم کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔

کھانے کے معاملہ میں عموماً دوطرح کے انحرافات سامنے آتے ہیں ایک تواسراف اور فضول خرچی اور دوسرے زہدکے نام پر پاکیزہ چیزوں سے کنارہ کشی ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دونوں انحرافات سے منع فرمایا ہے، ارشاد ہے:
﴿ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَ لَا تُسْرِفُوا ﴾ (۱عراف/۳) (کھاؤپولیکن حدسے تجاوز نہ کرو)۔

نيزار شادے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائة: ٨٥] . (اك ايمان والو! الله تعالى نے جو پايزه چيزيں تمارے واسط

حلال کی ہیںان کو حرام مت کر واور حدسے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پیند نہیں کرتا)۔

نیز ارشاد ہے: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَقْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ (النحل: ١١١) [کسی چیز کواپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ بیہ طلال ہے اور بیہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو]۔

بہت سے بزرگوں کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ صرف ستو کھایا کرتے تھے یابیک وقت دوقتم کے کھانے نہیں کھاتے تھے یا بیک وقت نہیں کھاتے تھے یا کوشت نہیں کھاتے تھے کیونکہ جانوروں پر انھیں بڑی دَیا آتی تھی وغیرہ، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، اللہ نے جو نعمتیں آپ کے لئے حلال کی ہیں اس سے لطف اندوز ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، نبی مَا الله الله علی اسوہ یہ تھا کہ جو میسر ہوتا کھالیتے موجود کو واپس نہیں کرتے اور غیر موجود کے لئے تکلف نہیں کرتے، گوشت روٹی کے ساتھ کوئی کھل بھی موجود ہے تواسے کھالیا، گوشت روٹی کے ساتھ کوئی کھل بھی موجود ہے تواسے کھالیا، گوشت روٹی کے ساتھ کوئی کھل بھی موجود ہے تواسے بھی کھالیا، پھی نہیں ہے صرف خشک روٹی ہے یا صرف کھور

اور پانی ہے تواہے بھی اللہ کاشکر ادا کرتے ہوئے کھالیا۔ جبیبا کہ امام ابن قیم رحمہ اللّٰہ نے زاد المعاد میں کھانے سے متعلق نبی سُلَّاتِیْکِمْ کا اسوہ ذکر کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے لکھاہے۔

### کھانے کی نیت:

نیت اگرنیک ہو تومباحات مثلا کھاناپینا، سوناجاگنااور اپنے اہل وعیال پر خرچ کرناوغیر ہ بھی باعث اجر و ثواب ہوجاتے ہیں۔ آدمی اگر کھاتے اور سوتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے اللہ کی اطاعت پر طاقت حاصل ہوگی اور نشاط لوٹ آئے گاتواس پر ثواب یائے گا۔

### سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے:

اس سے متعلق کی احادیث ہیں، چند ملاحظہ ہوں:

#### بها پهلی حدیث:

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانُ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أُنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْحُرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ». (رواه البخاري)

حذیفہ رٹی تی میں تشریف فرماتھ کہ آپ نے پانی طلب کیا، ایک دہتان چاندی کے قدح میں پانی لے کر آیا، آپ نے اس سے اس کو بچینک کر مارا اور فرمایا: میں نے یوں ہی اسے بچینک کر نہیں مارا، میں نے اسے منع کیا تھااس کے باوجودیہ باز نہیں آیا، بے شک نبی منگا تی ہے کہ موٹے اور باریک ریشم سے نیز سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے ہمیں منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ «بیان کو فروں) کے لئے دنیا میں ہیں اور تمھارے گئے آخرت میں ہیں»۔ (بیہ بخاری کی روایت ہے)

#### دوسرى حديث:

عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ». (رواه مسلم)

سونے یا چاندی کے برتن میں پئے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہاہے»۔ (یہ مسلم کی روایت ہے)

سونے اور جاندی کے بر تنوں میں کھانا کھانا کیوں منع ہے؟اس کی علت اور حکمت کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک نکتہ سمجھ لینااز حد ضروری ہے، وہ نکتہ بیرہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کر دے اور حرام وہ ہے جسے اللہ حرام قرار دے،اس کی علت و حکمت اگر ہمیں معلوم ہے توالحمد للّٰداور اگر نہیں معلوم ہے تو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر سرتسلیم خم کریں۔ واضح رہے کہ شریعت میں کہیں کسی حکم کی علت بتائی گئی ہے اور کہیں نہیں بتائی گئی ہے، جہاں علت نہیں بتائی گئی ہے ہماراا بمان ہے کہ وہ حکم بھی علت و حکمت سے خالی نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے جوسب سے بڑا حکمت والاہے۔ حکمت نہ بتا کر اللہ تعالی نے علماءاور دانشوروں کو موقع دیاہے کہ وہ خود حکمت تلاش کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ علمائے امت نے حکمتیں تلاش کرنے میں تکلفات سے بچتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق کو شش کی ہے،اللہ ان سب کوا جر عظیم سے نوازے۔ آمین۔

سونے اور چاندی کی ممانعت کی بعض حکمتیں علماءنے بیر ذکر کی ہیں: البیجمی ظالم و جاہر باد شاہوں کی مشابہت۔ ۲۔ کبر وغر ور اور اسراف و فضول خرچی۔

سداللہ کے ان نیک بندول کی اذیت جوا پنی ضرورت کے مطابق بھی ہے چیزیں نہیں پاتے۔

### کھاناسامنے ہواور صلاۃ کاوقت ہوجائے تو کیا کریں؟

كُمَانَا سَامِنَ مُواور صلاة كاوقت مُوجَائَ تو بِهِلَ كَمَانَ كَمَانَى پُر صلاة كَرْفِينَ كَوْنَدَ صَحِحِينَ كَى مُندرج وَيْلَ صديث آسى بات كَار مِنمَانَى كَرْقَ ہے۔
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَى يَفْرُغَ مِنْهُ ﴾، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَى يَفْرُغَ مِنْهُ ﴾، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ، (رواه البخاري ومسلم)

(نافع اینے آقاعبداللہ بن عمر رہالتھ اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول مُثَالِّيْةِ إِمْ

نے فرمایا: «جب کسی کا شام کا کھانا پیش کردیا جائے اور صلاۃ کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں پہلے شام کا کھانا کھائے اور جلدی نہ کرے یہاں تک کہ (اطمینان سے) فارغ ہو جائے»۔ ابن عمر شاٹنٹ کو کھانا پیش کیا جاتا تھا اور صلاۃ کھڑی ہو جاتی تھے حالا نکہ انھیں کھڑی ہو جاتی تھے حالا نکہ انھیں امام کی قراءت سنائی دیتی تھی)۔ (یہ بخاری ومسلم کی روایت ہے)

یادرہ کہ اگر کوئی شخص کھانا چھوٹر کر صلاۃ پڑھنے چلا گیا تواس کی صلاۃ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں عائشہ رفی اللہ اللہ کی روایت ہے: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿لَا صَلَاۃَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». (میں نے اللہ کے رسول سَلَّا اللَّیْمَ کو فرماتے ساہے کہ «کھانے کی موجودگی میں صلاۃ نہیں اور نہ ہی اس وقت جب آدمی پیشاب و پاخانہ کوروکنے کی کوشش کررہا ہو»۔)

اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جب صلاۃ کے لئے حاضر ہوں تو ان کادل دیگر مشغولیات سے فارغ اور عبادت کے لئے پوری طرح یکسو ہو۔

### کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا:

کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّاً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّاً وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ. (رواه النسائي وصححه الألباني)

(عائشہ ڈٹٹٹٹاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹٹٹٹ جب جنبی ہوتے اور سوناچاہتے تو آپ وضو فرماتے ،اور جب آپ کھانا کھانا چاہتے تواپنے دونوں ہاتھ دھوتے )۔

### کھانے سے پہلے بسم اللہ:

کھانے سے پہلے بِسْمِ اللهِ پُرْ ھناست ہے، اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بِسْمِ اللهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ پُرْ ھیں۔اس سلسلہ میں بہت سی احادیث وارد ہیں، آیئے چند احادیث کاذکر کرتے ہیں:

#### پهلې حديث:

عن عمر بن أبي سَلمَة رضي الله عنهما، قَالَ : كُنْتُ عُلاماً في حِجْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «يَا غُلامُ، سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمينِك، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». متفقٌ عَلَيْهِ.

عمر بن ابو سلمہ خلافی گئے ہیں کہ میں رسول اللہ منگافی آغ کی پرورش میں تھا، میر اہاتھ کھانے کے برتن میں اِدھر اُدھر پھرتا تھا، تو آپ منگافی آغ کے برتن میں اِدھر اُدھر پھرتا تھا، تو آپ منگافی آغ کے برتن میں اللہ پڑھو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ»۔ (یہ بخاری ومسلم کی روایت ہے) اس حدیث میں کھانے کے تین اہم آداب کی تعلیم دی گئی:

- الله يرهناد
- ایندان هاته سے کھانا کھانا۔
- اینسامنے اور اینے قریب سے کھانا۔

#### دوسرى حديث:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى في أُوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ تَعَالَى في أُوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بسم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عائشہ ولی کھانا جب تم میں کہ اللہ کے رسول مَلَّ اللَّهِ آخِ فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا چاہے تواللہ کانام لے، اگر ابتدامیں اللہ کانام لینا بھول جائے یعنی بیم الله کہنا بھول جائے تو کہے: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ -

#### تىسرى حديث:

عن جابرٍ - رضي الله عنه -، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولُ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لِأَصْحَابِهِ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ

الله تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُم المَبيتَ وَالعَشَاءَ ». رواه مسلم.

جابر ڈگائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مُنَائیڈ اسے فرماتے سنا کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخلہ کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کاذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: تمھارے لئے آج رات نہ ہی کھانا ہے اور نہ ہی رات گذار نے کاموقع، لیکن جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کاذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: آج رات گذار نے کا موقع پاگئے، اور جب کھانے پر بھی اللہ کاذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: آج رات گذار نے کا رات کھانے اور جب کھانے پر بھی اللہ کاذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے: آج رات گھانے در آرام کرنے دونوں کاموقع پاگئے۔ (یہ مسلم کی روایت ہے) جو تھی حدیث:

عن حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- طَعَاماً، لَمْ نَضَعْ أيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا

حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً، فَجَاءتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَدهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بهذِهِ الجارية لِيَسْتَحِلَّ بهَا، فأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بهذا الأعرَابيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخذْتُ بِيَدِهِ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. (رواه مسلم). حذیقہ خلیفہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول مَاللہ اِ کے ساتھ کسی کھانے پر حاضر ہوتے تھے تواس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک رسول مَثَاثِيَّا کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، ایک بار ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک کھانے پر حاضر تھے کہ ایک بچی تیزی ہے آئی گویا سے کوئی ڈھکیل رہا ہو، وہ کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے ہی جارہی تھی کہ رسول مَثَالِثَيْرُ نے اس کا ہاتھ پکڑلیا، پھرایک ہدو تیزی سے آیا گویا کہ اسے بھی کوئی ڈھکیل رہاہور سول مُگالِیّا مِ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا پھر اللہ کے رسول مَنَّا اللّٰہِ کَا اِن جب کسی کھانے پر اللّٰہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو حلال کرلیتا ہے، شیطان اس پکی کے ساتھ آیا کہ کھانا کہ کہانے میں میری جب بھر آپ میل کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ میں میری ہوت ہیں اللہ کہااور کھانا کھایا۔ (یہ مسلم کی روایت ہے) اس حدیث سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں:

ا۔ اگر کھانے پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہوں تو بڑے اور صاحب فضیلت کو کھانے کا آغاز کرناچاہئے، بقیہ لوگوں کو بڑے کے ادب کے طور پر صبر اور انتظار کرناچاہئے، جب وہ کھاناشر وع کردے تب ہی باقی لوگوں کو کھانا کھاناشر وع کرناچاہئے۔

۲۔ قسم کھلائے بغیر ہی بوقت ضرورت قسم کھایا جاسکتا ہے۔ سر بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا چاہئے تاکہ شیطان نہ شامل

ہو جائے۔

۳۔ شیطان برائی کی طاقت کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مستقل مخلوق ہے جس کے ہاتھ بھی ہے اور جو کھانا بھی کھاناہے اور بسم اللّٰد نہ کہنے پر ہمارے کھانوں میں شریک بھی ہو جاتا ہے۔

### يانچوس حديث:

عن أُمَيَّة بن مَخْشِيِّ الصحابيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسَاً، وَرَجُلُ يَاكُلُ، فَلَمَّ الله تَعَالَىٰ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةُ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ : « مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ ». رواه أَبُو داود والنسائي وضعفه الألباني)

امیہ رہ اللہ کے اللہ کے رسول منگالیُّیْمِ ایک جگہ تشریف فرماتھے اور ایک شخص کھانا کھار ہاتھا،اس نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا،جب اس کے کھانے کا آخری لقمہ باقی بچااور اس نے اسے اپنے منہ تک اٹھایا تواس نے بسم الله اوله وآخره پڑھا، به دیکھ کرنبی مُنگانیاً الله بنس پڑے اور فرمایا: «شیطان لگانار اس آدمی کے ساتھ کھار ہاتھاجب اس نے الله کانام ذکر کیا تو شیطان نے اپنے پیٹ کے اندر سے سب کچھ قے کر دیا»۔

بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کی بناپر کہ شیطان کاتے کیا ہوا ہمارے کھانے میں گرجائے گا اس بناپر بسم اللہ اولہ وآخرہ نہیں پڑھتے حالا نکہ یہ صر تک ناسمجھی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو آپ کا دشمن ہے آپ ہی کے کھانے میں شریک ہو کر موٹا اور تندرست ہو کر آپ کوستائے گالیکن جب آپ اللہ کانام لے لیں گے تو آپ کی غفلت کی بناپر جو کچھ تھوڑ اساوہ کھا چکا تھا اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بلکہ اسے بھی شیطان کوقے کرنا پڑے گا اور آپ کے دشمن کو بھوکار ہنا پڑے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں۔

دوسری بات بیہ بھی معلوم رہے کہ اس حدیث کوعلامہ البانی رحمہ اللہ

نے ضعیف قرار دیاہے۔

چھٹی حدیث:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت : كَانَ رسولُ الله -

صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ طَعَاماً في سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ . فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « أما إنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ». (رواه الترمذي، وقال : حديث حسن صحيح وصححه الألباني).

(عائشہ رہ اللہ اللہ کے رسول منگالی آبیت چھ صحابہ کے ساتھ کھانا کھارہے تھے کہ ایک بدو آیا اور پورا کھانا دولقموں میں کھا گیا،اللہ کے رسول منگالی آبی نے فرمایا: «اگراس نے بسم اللہ کہا ہوتا تو یہ کھاناتم سب کو کافی ہو جاتا»۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ نہ کرنے سے کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے بلکہ شروع سے برکت نازل ہی نہیں ہوتی۔

#### ساتویں حدیث:

عن وَحْشِيِّ بن حرب -رضي الله عنه-: أنَّ أصحابَ رسولِ الله عنه - ملى الله عليه وسلم -، قالوا: يَا رسولَ الله، إنَّا فَأكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ؟ قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ» قالوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ

فِيهِ». (رواه أَبُو داود وحسنه الألباني).

وحتی خلافی کی روایت ہے کہ ایک د فعہ صحابۂ کرام الله کا نیا نے عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے ؟آپ نے فرمایا:
«شاید تم الگ الگ کھاتے ہو»، صحابہ نے کہا: ہاں، آپ سکا ٹیڈیٹم نے فرمایا: «مل
جل کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، کھانے میں برکت نازل ہوگی»۔
حدیث سے معلوم ہوتاہے کہ بسم اللہ نہ کرنا کبھی کبھار ناآسودگی کا بھی

سبب بنتاہے۔

## کھانے سے پہلے بسم الله یابسم الله الرحمن الرحیم؟

بہم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے صرف بہم اللہ کہنا افضل ہے کیونکہ کسی حدیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاذکر نہیں ماتا اور ایک حدیث میں صاف صاف یہ لفظ ہے کہ بسم اللہ کہو، امام طبر انی نے مجم کبیر میں عمر بن ابی سلمہ سے ان الفاظ سے حدیث روایت کی ہے: «یا غلام إذا أکلت فقل: بسم الله و کل بیمینك و کل مما یلیك» اس حدیث کو علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔

بہم اللہ کی افضیات اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بھول جانے پر بہم اللہ اولہ وآخرہ کی تعلیم دی گئی بہم اللہ الرحمٰن الرحیم اولہ وآخرہ کی نہیں۔ واللہ اعلم۔

### دائنے ہاتھ سے کھانا کھانا:

اینے دانے ہاتھ سے کھانا کھانا واجب اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حرام ہے،البتہ اگر کوئی شرعی عذر جیسے کوئی بیاری پازخم وغیرہ ہے تورخصت ہے۔ اس بارے میں عمر بن ابی سلمہ رفائنڈ کی حدیث گذر چکی ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر خالفہ سے مروی ہے: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا». (رسول اللهُ مَثَالِيَّا مِنْ اللهُ مَثَالِيَّا مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ال سے کوئی اینے بائیں ہاتھ سے ہر گزنہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے ہر گزنہ ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانااور پیتا ہے»، نافع اپنی روایت میں مزید اضافہ

#### كرتے تھے كە ﴿ بِائلِي ہِاتھ سے نہ لے اور نہ دے ›› ـ

تيرى مديث صحيح مسلم بى مين سلمه بن اكوع ولالتُمُوَّت مروى ب: عن سَلَمَة بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيمِينِكَ»، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فيهِ.

سلمہ بن اکوع دلائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول منگائیڈ کی کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ منگائیڈ کی نے اسے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: «اپنے دانے ہاتھ سے کھاؤ»، اس نے جواب دیا: میں ایسانہیں کرسکتا، آپ منگائیڈ کی نے فرمایا: «(اللہ کرے) تم ایسا کبھی نہ کرسکو»، کبر وغر ور کی بناپر اس نے نبی منگائیڈ کی کے حکم کی تعمیل نہیں کی، چنانچہ وہ آئندہ کبھی اپناداہنا ہاتھ اس کا ہاتھ شل ہوگیا)۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مسائل مشنبط کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ اس حدیث سے بلاعذر تھکم شرعی کی مخالفت کرنے والے پر بددعا کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، نیز پیہ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (بھلائی کا تھم دینا، غلطیوں کی اصلاح کرنااور دینی خلاف ور زیوں پر ٹو کنا) ہر حال میں ہونا چاہئے یہاں تک کہ کھانے کی حالت میں بھی، نیزید معلوم ہوتاہے کہ کھانے کے دوران کھانے والوں کو کھانے کے آ داب کی تعلیم دینامتحب ہے۔ ا تنی سخت ممانعت اور و عید شدید کے باوجو د بعض مسلمان -اللّٰدانھیں ہدایت نصیب کرے۔ بائیں ہاتھ سے کھاتے اور بائیں ہاتھ سے بیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے سینڈوچ کپڑ کر کھانا یا ہائیں ہاتھ سے پیسی یا کوئی دیگر مشروب یا یانی پینا عام بات ہوتی جارہی ہے جس سے اجتناب ضروری ہے، لوگ دائیں ہاتھ سے گلاس پر ٹیک لگا کریہ سمجھتے ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے پانی نہ پینے کی ممانعت کی خلاف ور زی سے پچ گئے لیکن حقیقت ہیے ہے کہ بیہ حدیث کی صریح خلاف ور زی ہے، بائیں ہاتھ سے بیتے ہوئے محض گلاس پر داہنے ہاتھ سے ٹیک لگادیناداہنے ہاتھ سے پینے کے حکم کی تعمیل نہیں ہے۔ یادرہے کہ اگر کبھی ایک ہاتھ سے برتن پکڑنا کافی نہ ہو تو دوسر ہے ہاتھ سے ٹیک لگانے میں حرج نہیں لیکن ایسی صورت میں وہ ہاتھ جس سے برتن کو بکڑا گیاہے داہنا ہونا چاہئے اور وہ ہاتھ جس سے ٹیک لگایا گیا ہے بایاں ہونا چاہئے کیونکہ جس ہاتھ سے برتن بکڑا گیاہے اس ہاتھ سے بینا مانا جائے گانہ کہ اس ہاتھ سے جس سے ٹیک لگایا گیاہے۔

### بييه كر كهانا كهانا:

بیٹھ کر کھانا کھانا اور بیٹھ کر پانی بینا یہی اصل سنت ہے البتہ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر کھانی سکتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے: باب الشرب قائم کیا ہے: باب الشرب قائم کیا ہے: باب الشرب قائما( کھڑے ہو کر پینے کا بیان) اس باب کے اندر آپ نے تین حدیث میں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث علی ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ آپ مسجد کو فہ کے صحن میں پانی لے کر آئے اور کھڑے ہو کر پیا پھر فرمایا: پچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سیجھتے ہیں حالا نکہ میں نے نبی مُلاَّید ہِمُ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم لوگوں نے جھے ابھی کرتے ہوئے دیکھا۔

دوسری حدیث بھی علی ڈگائٹڈ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے ظہر کی صلاۃ پڑھی بھر مسجد کوفہ کے صحن میں لو گوں کی ضرور توں کے لئے بیٹھ گئے یہاں تک کہ عصر کی صلاۃ کاوقت ہو گیا، پھر آپ کے پاس پانی لا یا گیا جسے آپ نے پیا پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا پھر اپنا سر اور پیر دھویا، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے ہوئی بیا ہوا پانی پیا، اور فرمایا: کچھ لوگ کھڑے ہوکر پینا نالپند کرتے ہیں حالا نکہ میں نے نبی مُثَافِّیْم کوایسا کرتے دیکھاہے جیسامیں نے ابھی کیا۔

تیسری حدیث عبداللہ بن عباس ڈلٹٹیڈ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول سَلَّالِیْکِمْ نے زمز م کا پانی کھڑے ہو کر بیا۔

کھڑے ہوکر کھاناپینا جائز توہے لیکن افضل بہر حال بیٹھ کر ہی کھاناپینا ہے کیونکہ کھڑے ہوکر کھاناپینا ہے کیونکہ کھڑے ہوکر پینے سے نبی مَثَالِیَّا اِن کے مسلم کی مندرجہ ذیل حدیث میں ثابت ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. (رواه مسلم)

### کھانے کے لئے بیٹھنے کی کیفیت:

کھانے کے لئے بیٹھنے میں تواضع کاطریقہ اختیار کریں۔ کبر وغرور کے طریقوں سے بچیں۔ کبر وغرور کاایک طریقہ کھانے کے دوران ٹیک لگاناہے ،اللہ

#### کے رسول مَثَاثِیْزِ مُیک لگا کر نہیں کھاتے تھے۔

عن أَبِي جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا. (رواه البخاري)

ابو جحیفہ رخالٹیڈ کا بیان ہے کہ رسول اللہ منگاٹیڈ کم نے فرمایا: «میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا»۔ (بیہ بخاری کی روایت ہے)

عن أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. (رواه مسلم)

انس بن مالک رہی گئے ہیں کہ میں نے رسول سَکَالِیْکِمْ کو تھجور کھاتے ہوئے دیوں سَکَالِیْکِمْ کو تھجور کھاتے ہوئے دونوں پیر کھڑے کئے ہوئے سے دونوں پیر کھڑے کئے ہوئے سے۔ (بید مسلم کی روایت ہے)

نبی مَثَاثِلَیْاً کے کھانے کے دوران بیٹھنے کی ایک صفت ابن ماجہ میں اس طرح وار دہوئی ہے۔

عن عَبْد اللّهِ بْن بُسْرٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا». (رواه ابن ماجة وصححه الألباني)

عبدالله بن بسر رفائني که بین که میں نے رسول مَثَاثَیْا کَمُ ایک بکری تخفه میں دی آپ دوزانو بیٹھ کراسے کھانے گئے، ایک بدونے کہا: یہ کونسی بیٹھک ہے؟ آپ مَثَاثِیْا کُمُ نے فرمایا: «الله نے مجھے معزز بندہ بنایا ہے سرکش وجابر نہیں بنایا ہے»۔

### کھانے کے دوران بات چیت:

کھانے کے درمیان جائز باتیں کرناسنت ہے، سلام کا جواب دینا بلکہ دستر خوان کو تعلیم ودعوت کے لئے استعال کرناچاہئے۔

بعض لوگ کھانے کے دوران ہاتیں کر ناتودور کی ہات ہے سلام کرنے اور جواب دینے تک کو عیب سیجھتے ہیں حالانکہ سنت اس کے خلاف ہے۔علامہ غزالی نے احیاءعلوم الدین میں لکھاہے کہ چپ چاپ کھانا کھانا عجمیوں کا طریقہ ہے جس کی مخالفت کرنی چاہئے۔ نیز کئی احادیث میں کھانا کھانے کے دوران بات كرنے كاثبوت ملتاہے، چند حدیثیں ملاحظہ ہوں:

(رواه مسلم)

ا)۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں ابوہریرہ رٹاٹنڈ کی طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے معروف ہے،اس کے ابتدائی الفاظ اس طرح ہیں: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.... ». الوهريره وَالنَّفَةُ فرمات بين كه بهم لوك نبي مَالنَّيْمَ إِ کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہ آپ مَنْاتَیْزُمْ کو دست کا گوشت پیش کیا گیا اور بیہ آپ کو بہت پیند تھا، آپ مَنْاللَّيْمُ نے اس میں سے اپنے دانتوں سے ایک بار نوجی کر کھا بااور فرمایا: «میں بروز قیامت سارے لو گوں کا سر دار ہوں گا....»۔ ٢) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ».

جابر ڈالٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مَثَاللَّیْمَ نے اپنے گھر والوں سے سالن

کے بارے میں دریافت کیا توانھوں نے جواب دیا کہ گھر میں سرکہ کے سواکوئی چیز نہیں، آپ نے اسے ہی طلب کرلیا، اسے کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: «سرکہ کیا خوب سالن ہے، سرکہ کیا خوب سالن ہے»۔ (یہ مسلم کی روایت ہے)

اس حدیث سے جہال کھانے کے دوران بات کرنے کاجواز معلوم ہوتا ہے، وہیں کھانے کی تعریف کرنے کااستحباب بھی معلوم ہوتا ہے۔

۳)۔ منداحد اور ابن ماجہ میں انس ڈلائنڈ کی حدیث ہے کہ مجھے میری ماں ام سلیم نے ایک ٹوکرے میں رطب کھجوریں دے کر نبی منائلیڈ آئے کے پاس بھجا میں نے آپ کو نہیں پایا، آپ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے پاس نکل گئے تھے میں نے آپ کو دعوت دی تھی، اس نے آپ کے لئے کھانا بنایا، میں پہنچا تو آپ کے ملئا کھارہے تھے، آپ نے اپنے ساتھ کھانے کے لئے مجھے بلایا، اس شخص نے کھانا کھارہے تھے، آپ نے اپنے ساتھ کھانے کے لئے مجھے بلایا، اس شخص نے گوشت اور کدو ملا کر پکایا تھا، آپ منگائیڈ آ کو کدو بہت پند تھا، میں کدواکھا کر کے آپ کے قریب کردیتا (اور آپ اس تناول فرماتے) جب ہم کھا کر فارغ ہوگئے تو آپ منگائیڈ آپ کے سامنے رطب تو آپ منگائیڈ آپ کے سامنے رطب تو آپ منگائیڈ آپ کے سامنے رطب

کھجوروں کاوہ ٹو کرا پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھایااور تقسیم کیا یہاں تک کہ پوراختم ہو گیا۔

مذکورہ حدیث کوعلامہ البانی نے صحیح قرار دیاہے، حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی منگاللہ ﷺ کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کے دوران انس رٹھاللہ کی کھانے کے دوران بات کرنے میں آتا کھانے کی دعوت دی، ظاہر ہے کہ یہ بھی کھانے کے دوران بات کرنے میں آتا ہے۔

۳)۔ عمر بن ابو سلمہ ڈگائنڈ کی حدیث پہلے گذر چکی ہے کہ نبی سُکائیلڈ نے انھیں کھانے کے دوران کھانے کے آداب سکھلائے۔

### اپنے سامنے سے اور پلیٹ کے کنارے سے کھانا:

اپنے سامنے سے اور پلیٹ کے کنارے سے کھائیں اگر کھاناایک قسم کا ہواور اگر کئی قسم کے کھانے ہیں تود وسر سے انواع کو کھانے کے لئے اپنے سامنے کے علاوہ بھی ہاتھ لے جاسکتے ہیں۔

عن أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَيَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُبَّاءَ مِنْ يَتَبَعْ الدُّبَّاءَ مِنْ يَديْهِ. يَوْمِئِذٍ، وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنِسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ. (رواه البخاري)

انس بن مالک را الله می الله الله می الله ورزی نے رسول الله می الله که ورزی نے رسول الله می الله که وعوت کی، اس نے آپ کے لئے کھا نابنا یا تھا، انس را الله گائی کی اس نے آپ کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے آپ می الله کے دمت میں جوکی رسول می الله کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے آپ می گلڑے تھے، انس را الله کی مدمت میں جو کی اور شور بہ پیش کیا جس میں کدواور گوشت کے مکر سے سے، انس را الله کے رسول می الله کے رسول می الله کے رسول می کی اور جب پین، اسی ون سے میں بھی کدو کو بہت پیند کرتا ہوں، تمامہ بیان کرتے ہیں کہ انس را الله کی دواری کے میں کدواکھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انس را گائی گئی دواری کے میں کدواکھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ (یہ بخاری کی روایت ہے)

### تین انگیوں سے کھانا:

تین انگلیوں سے کھانا کھائیں اور آخر میں انھیں خود چاٹ کر صاف کریں یاکسی سے چٹوالیں۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (رواه مسلم)

کعب بن مالک رٹی ٹھٹے کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹے تمین انگیوں سے کھاتے تھے۔ (بید مسلم کی روایت ہے) روایت ہے)

اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھاہے کہ اس
سے مراد وہ چیزیں ہیں جنھیں تین انگلیوں سے کھانا ممکن ہے البتہ چاول وغیرہ
کھاتے ہوئے جتنی انگلیوں کی ضرورت پڑے اتنی انگلیوں سے کھانا خلاف سنت نہ
ہوگا۔ (ملاحظہ ہوالشرح الممتع)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». (متفق عليه)

عبدالله بن عباس رفالغنائية سے مروی ہے کہ نبی مَثَالَّلَهُ آغَ فرمایا: «جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تواپناہا تھواس وقت تک نہ بوجھے جب تک کہ اسے خود چاہ لے یاکسی اور سے چٹوالے»۔ (یہ بخاری ومسلم کی روایت ہے)

چچپه اور کانٹاسے کھانا کھانا؟

ایک سوال اٹھتا ہے کہ جبچہ اور کا نٹاسے کھانا کھانے کا اسلامی شریعت میں کیا تھم ہے؟

اس سوال کا جواب دہنے سے پہلے ہم ایک عام اصول ذکر کرنامناسب سیجھتے ہیں جسے یادر کھنے کی صورت میں اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جائے گانیز دیگر بہت سارے مسائل سیجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔اصول بیہ ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے اور عادات و معاملات میں اصل حلت ہے، اس اصول کی شرح یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے کیونکہ نبی مَنَّ اللَّیْ اللَّمَ کا ارشاد ہے: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». رواه مسلم. «جسنے کوئی ایساعمل کیاجو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تووہ مردودہے»۔

اور عادات و معاملات میں اصل حلت ہے کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عادت و معاملہ حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے، اس اصول کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا اِللهُ وَعِلَى لَا يَشْرَاللهُ تعالى کا ارشاد ہے: ﴿ قُلْ لا فَي اللَّرْضِ جَمِيعاً ﴾ [البقرة: ٢٩]، نيز الله تعالى کا ارشاد ہے: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَ اور محدود ہیں مَعْنِن اور محدود ہیں جبکہ حلال غیر متعین اور غیر محدود ہیں جبکہ حلال غیر متعین اور غیر محدود ہیں جبکہ حلال غیر متعین اور غیر محدود ہیں

اس قاعدہ کو اگر ہم اپنے مسئلہ پر فٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ چچپہ اور
کانٹے سے کھانا کھانا حلال اور جائز ہے کیونکہ کھانا کھاناعبادات میں سے نہیں ہے
جس میں اصل حرمت ہے بلکہ یہ عادات میں سے ہے جس میں اصل اباحت
ہے۔اگر کوئی کے کہ یہ اہل مغرب کی مشابہت ہے اور کسی قوم کی مشابہت اختیار
کرناحرام ہے تواس کی وضاحت اس طرح ہے کہ مشابہت مذہبی اور دینی کاموں

میں حرام ہے تمام کاموں میں نہیں، اہل مغرب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھانا کھانا جہوڑ دیں کیو نکہ کھانا کھانے میں ان کی مشابہت ہے، وہ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کپڑا پہننا چھوڑ دیں کیو نکہ کپڑا پہننے میں ان کی مشابہت ہے، الیمی سوچ کو کوئی عقل مند تسلیم نہیں کرے گا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کی مشابہت کے حرام ہونے کا معنی ہے کہ اس کے فہ ہمی کاموں میں یااس کی ان عاد توں میں جن کو ان کی شاخت، ان کا شعار اور ان کی پیچان کی حیثیت حاصل ہے، اس میں مشابہت منع ہے۔

بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیاہے کہ چچپہ سے کھاناہاتھ سے کھانے سے بہتر ہے،
سے بہتر ہے جیسے لاؤڈ سپیکر سے اذان دینااس کے بغیر اذان دینے سے بہتر ہے،
کیونکہ لاؤڈ سپیکر سے اذان دینے میں شرعی مصلحت کی شکمیل زیادہ بہتر صورت
میں ہوتی ہے اور وہ ہے دور تک اور زیادہ لوگوں تک اذان کے پیغام کو پہنچانا،ایسے
ہی چچپ سے کھانے میں بھی شرعی مصلحت کی شکمیل بہتر صورت میں ہوتی ہے،
اور وہ ہے چھوٹے لقمے کھانا جیسا کہ نبی مُنَّالِیَّا ِیَّمْ تین انگلیوں سے کھاتے تھے نیز
کھانے کی نعمت کی حفاظت کیونکہ چچپے سے کھانے میں کھانا بہت کم گرتااور ضائع

ہوتاہے۔

لیکن دوسرے علائے کرام نے اس رائے کورد کیا ہے اور ہماری سمجھ سے بھی بیر رائے قابل قبول نہیں کیونکہ ہاتھ سے کھانے میں بہت ساری شرعی مصلحتیں ہیں جو چمچہ سے کھانے کی صورت میں فوت ہو جائیں گی، مثلا کھانے سے مصلحتیں ہیں جو چمچہ سے کھانے کی صورت میں فوت ہو جائیں گی، مثلا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد انگلیوں کا چاٹنا یا چٹوانا وغیرہ نیز ڈاکٹروں نے ذکر کیا ہے کہ انگلیوں میں کوئی الیامادہ موجود ہے جو ہضم کرنے میں معاون ہے،اس لئے انگلیوں سے کھانااور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا معدہ کے لئے مفید ہے۔واللہ اُعلم۔

# برتن منه سے ہٹا کر سانس لینا:

پانی پینے کے اہم آداب میں سے ایک رہے کہ اگر ایک سے زیادہ سانس میں پانی پینا ہو تو ہرتن میں سانس لینے کے بجائے ہرتن منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔

سنن ترمذی، مسنداحداور موطاکی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیاہے کہ ایک شخص نے نبی منگالی الم سے سوال کیا کہ میں ایک سانس میں

سيراب نهين هو تا تو آپ مَلْ اللهُ أَنْ فرمايا: پياله كومنه سے دور كركے سانس لو۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ، فَقَالَ رَجُلُ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «فَأبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ».

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سانس میں سیر اب ہو جائے تواسے تین سانس میں پینے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن عبدالبر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

# ینچ گری ہوئی غذاشیطان کے لئے نہ چھوڑنا:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَسَقَطَتْ لُقْمَةً فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». (رواه الترمذي وصححه لِيَطْعَمْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». (رواه الترمذي وصححه

الألباني)

جابر و النفونس مروی ہے کہ نبی منگاللی آنے فرمایا: «جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور کوئی لقمہ نیچ گرجائے تواس میں سے جو مٹی اور غبار وغیر ہلگ جائے اسے صاف کرنے کے بعد کھالے اور اس لقمہ کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے»۔ (ترندی نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحح کہا ہے)۔

# کھانے کی عیب جو ئی نہ کرنا بلکہ تعریف کرنا

کھانے میں عیب نکالنانی مَلَّالِیَّا کَاطریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ کھانے کی تعریف کیا کرتے تھے۔

عن أبي هُريرة - رضي الله عنه -، قَالَ : مَا عَابَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، إن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

(ابوہریرہ والنَّمُوَّ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا ِمِّ نَہِ کَسی کسی کسی کسی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، اگر آپ کواس کی خواہش ہوئی تو کھالیااور اگر طبیعت کو نا گوار ہواتو چھوڑ دیا)۔ (بیہ بخاری و مسلم کی روایت ہے)

# کھانے میں مکھی گرجائے توکیا کریں؟

اگرکسی کھانے یا پینے والی چیز مثلا شور بہ یا پانی یا شربت یادودھ یا چائے وغیرہ میں مکھی گرجائے توالیمی صورت میں شریعت کا حکم بیہ ہے کہ مکھی کواس میں ڈوبادیا جائے جبیبا کہ حدیث میں وار دہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً». (صحيح البخاري)

ابوہریرہ دخالی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَکَالَیْکِمْ نے فرمایا: «جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گرجائے تواسے پورے طور پر ڈبادے پھراسے نکال کر چینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاہے اور دوسرے پر میں بیاری ہے»۔ (یہ بخاری کی روایت ہے)

مکھی کو کھانے پینے کی چیز میں ڈباکر پھینک دینے کے بعد اگر کسی کی طبیعت اسے گوار اکرتی ہے تواسے کھائی سکتاہے اور اگر طبیعت کونا گوار ہو، یاتے

وغیرہ ہونے کا خطرہ ہو تواسے استعال نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم مَثَاثِیْمُ نے اسے کریم مَثَاثِیْمُ نے اسے استعال نہ کریم مَثَاثِیْمُ نے اسے امت پر حرام نہیں کیا، صحابۂ کرام اِلْمِنْ اُلْمَائُواس کے کھانے سے نہیں روکا چنانچہ بعض صحابہ نے آپ کے سامنے کھایا، لیکن خود آپ مَثَاثِیْمُ اِنْ نہیں کھایا کیونکہ وہ آپ کی طبیعت کونا گوار تھااور اس سے آپ کو گھن آتی تھی۔

## ڈ کار کوروکیں:

کھانے کے دوران ڈکار لینا کھانے کے آداب کے منافی ہے۔ سنن ترمذی کی حسن حدیث ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (رواه الترمذي وحسنه الألباني)

عبدالله بن عمر وللفؤيما بيان ہے كه ايك شخص نے نبى مَثَالَيْهُم كے سامنے وكار ليا تو آپ مَثَالِيْهُمُ نے فرمايا: «ہم سے اپناڈ كار روك كے ركھو، كيونكه ونياكے

اندر زیادہ آسودہ رہنے والے (زیادہ پیٹ بھرنے والے) بروز قیامت زیادہ لمبی بھوک میں مبتلا ہوں گے »۔ (ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن کہا ہے)۔

### بيي بهركر كهانا كهانا:

بسیار خوری نہ شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہے اور نہ ہی عام انسانی عقل اسے پیند کرتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانا کھانے سے بہت ساری بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، سستی اور کا ہلی آتی ہے، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔

ایسے ہی کم کھانا بھی جسمانی صحت کے لئے نقصان دہ ہے، بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم پر عمل کریں تو کم خوری اور بسیار خوری دونوں کی مضر توں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَکُلُوا وَاشْرَ بُوا وَ لَا دُسْرِفُوا ﴾ (اعراف/۳) (کھاؤ پیولیکن حدسے تجاوز نہ کرو)۔

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَلَأَ آدَمِيُّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ جَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ

لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ». (رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني)

مقدام بن معد يكرب ر و النفر كا بيان ہے كه ميں نے نبی منگالي كوار شاد فرماتے ہوئے سنا: «كسى آد مى نے بيٹ سے زيادہ براكوئى برتن نہيں بھرا، ابن آدم كے لئے چند لقمے كافی ہيں جن سے اس كى بيٹھ سيد هى رہے، اگر لا محاله اس سے زيادہ كھاناہے توايك تہائى كھانے كے لئے، ايك تہائى پينے كے لئے اور ايك تہائى سانس كے لئے ركھى»۔ (ترندى نے اسے روایت كیا ہے اور علامہ البانی نے شيح كہا ہے)۔

البتہ بھی بھار پیٹ بھر کر کھانے میں حرج نہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: باب من اُکل حتی شبع، اس کے تحت ابوہریرہ ڈواٹنٹیڈ کا واقعہ لائے ہیں کہ ایک بار وہ بھوک سے پریشان سے کہ نبی مُنَّالِیْکُوْم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ مُنَّالِیُکُوْم نے ابوہریرہ ڈوالٹیُکُو سے ابوہریرہ ڈواٹنٹیڈ سے کہا کہ جاؤاصحاب صفہ کو بلالاؤ پھر آپ مُنَّالِیُکُوم نے اس میں سے اصحاب صفہ کو بلالاؤ پھر آپ مُنَّالِیُکُوم نے اس میں سے اصحاب صفہ کو بلالاؤ پھر آپ مُنَّالِیُکُوم کو بلایا یا اور بار بار کہتے رہے

کہ اور پیویہاں تک کہ ابوہریرہ ڈٹاٹٹٹڈ کو کہناپڑا کہ اب پبیٹ میں جگہ باقی نہیں، پھر بچاہوالے کراللہ کے نبی مَلَّاتِّیْزِ مِنْ خود پی لیا۔

صیح مسلم میں اس طرح کا یک اور قصہ بھی ہے، جس کاذکر کرنا و کیپی اور فائدہ سے خالی نہیں:

عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجُهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُز، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا» قَالَ: فَكُنَّا نَخْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْخُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلُ، قَالَ: نَدَّمَني الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَئيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُني النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا، وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَى فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني وَأَسْق مَنْ أَسْقَانِي» قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُقَّلُ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَني، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَني، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَني فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» قَالَ: فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنْ النَّاسِ. (رواه مسلم) (مقداد رہائٹہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو ساتھی آئے اور تکلیف کی وجہ سے ہماری قوت ساعت اور قوت بصارت چلی كَنَّى تَقَى، بهم نے اپنے آپ كو رسول الله مَثَالِثَائِمُ كے صحابہ پر بیش كيا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا، پھر ہم نبی مُثَالِيْمُ ا

کی خدمت میں آئے، آپ منگالیا جمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے، تین بکریاں تھیں، نبی منگالیا جمیں اپنے گھر کا دودھ نکالو پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے ھے

کا دودھ پیتیا اور ہم نبی منگالیا کم احصہ اٹھا کر رکھ دیتے، راوی کہتے ہیں كه آپ مَا لَيْكُمْ رات كے وقت تشريف لاتے، سلام كرتے كه سونے والا بيدار نه ہوتا اور جاگنے والا سن ليتا، پھر آپ سَگالِيَّةُ مسجد ميں تشریف لاتے اور صلاۃ پڑھے، پھر آپ اینے دودھ کے پاس آتے اور اسے بیتے، ایک رات شیطان آیا جبکہ میں اینے حصے کا دورھ یی چکا تھا، شیطان کہنے لگا کہ محمد مثالی این اوروہ آپ مَنَّالِثَيْمُ کو تحف دیت ہیں اور آپ مَنَّالِثَیْمُ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، آپ مُنَافِیْاً کو اس ایک گھونٹ دودھ کی کیا ضرورت ہوگی، پھر میں آیا اور میں نے وہ دودھ پی لیا، جب وہ دودھ میرے پیٹ میں چلا گیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب آپ مَلَالِیْکِمْ کو دودھ ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو شیطان نے مجھے ندامت دلائی اور کھنے لگا تیری خرابی ہو تو نے یہ کیا کیا؟ تونے مُحدِ مَنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله نہیں یائیں گے تو تحجے بددعا دیں گے اور تو ہلاک ہوجائے گا اور

تیری دنیا وآخرت برباد ہو جائے گی، میرے پاس ایک چادر تھی جب میں اسے این یاؤں پر ڈالتا تو میرا سر کھل جاتا اور جب میں اسے اپنے سریر ڈالتا تو میرے یاؤں کھل جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں آرہی تھی جبکہ میرے دونوں ساتھی سورہے تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے کیا تھا، بالآخر نبی سَالِمَٰیْا مِ تَشْریف لائے اور صلاة پڑھی، پھر آپ مَنْ اللَّهُ اینے دودھ کی طرف آئے برتن کھولا تو اس میں آپ مَالِیْا بِا نے کچھ نہ پایا، تو آپ نے اپنا سر مبارک آسان كى طرف التحايا، ميں نے دل ميں كہا اب آپ مكاللياً ميرے كئے بددعا فرمائیں گے پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو آپ سَالِیْا اِ نے فرمایا: «اے اللہ! تو اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور تو اسے بیا جو مجھے یلائے ،، بیاس کر اپنی جادر مضبوط کر کے باندھ لی، پھر میں حجری پکڑ کر بکریوں کی طرف چل بڑا کہ ان بکریوں میں سے جو موثی بری ہو اللہ کے رسول سُکالیّٰیِّم کے لئے ذبح کر ڈالوں، میں نے دیکھا کہ اس میں ایک تھن دودھ سے بھرا بڑا ہے بلکہ سب بربول کے

تھن دودھ سے بھرے بڑے تھے، پھر میں نے اس گھر کے برتنوں میں سے وہ برتن لیا کہ جس میں دودھ نہیں دوہا جاتا تھا، پھر میں نے اس برتن میں دورھ نکالا یہاں تک کہ دورھ کی جھاگ اوپر تک آگئ، پھر میں رسول الله مَثَالِيَّا کُم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مَنَّا لِيَّا أِنْ فَرِما يا: كيا تم نے رات كو اپنے حصه كا دودھ يى ليا تھا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مَنَا لِنَّامِ وودھ پیس، آپ نے وہ دودھ پیا پھر آپ مَثَالِثُمُ نے مجھے دیا، پھر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ مَالِیْکِمْ سیر ہو گئے ہیں اور آپ مَالِیْکِمْ کی دعا میں نے لے لی ہے تو میں ہنس بڑا یہاں تک کہ مارے خوشی کے میں زمین پر لوٹ بوٹ ہونے لگا، نبی مَنَّاتِیْکِمْ نے فرمایا: اے مقداد بیہ تیری ایک بری عادت ہے، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح كرليا ہے، تو نبی مُثَاثِّيَا مِ نَ فرمايا: اس وقت كا دودھ سوائے اللہ كى رحمت کے اور کچھ نہ تھا، تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا تاکہ

ہم اپنے ساتھوں کو بھی جگادیتے وہ بھی اس میں سے دودھ پی لیتے،
میں نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ مُنگالِیْم کو حق
کے ساتھ بھیجا ہے جب آپ مُنگالِیم نے یہ دودھ پی لیا ہے اور میں
نے بھی یہ دودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی پرواہ نہیں، لینی میں
نے بھی یہ دودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی پرواہ نہیں، لینی میں
نے اللہ کی رحمت حاصل کرلی ہے تو اب مجھے کیا پرواہ بوجہ خوشی
کے کہ لوگوں میں سے کوئی اور بھی یہ رحمت حاصل کرے یا نہ
کرے)۔ (یہ مسلم کی روایت ہے)

### کھانے کے بعد ہاتھ دھونا

کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے کے آ داب میں سے اہم ادب ہے، چنانچہ اس سے متعلق حدیث ملاحظہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». (رواه ابن ماجه وصححه الألباني)

ابوہریرہ ڈالٹیڈے مروی ہے کہ نبی سکالٹیڈ آنے ارشاد فرمایا: «جب تم میں سے کوئی اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں (کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح) ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے گوشت یاچکنائی کی خوشبو باقی ہواور اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ خود اپنی ہی ملامت کرے»۔ (ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے)۔

#### کھانے کے بعد حمداور دعا:

کھانے کے بعداللہ کی حمد کرنااور ذکر وشکر کرناسنت ہے،اس سلسلہ کی چنداحادیث ملاحظہ ہوں:

#### ىملى حديث:

عن معاذِ بن أنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ : قَالَ رسولُ الله عنه -، قَالَ : قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَكُلَ طَعَامًا، فَقَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي ذَا الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : حديث حسن وحسنه الألباني).

معاذ وللنفؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْرَا نے ارشاد فرمایا:
﴿ جَس نے کھانا کھا کر بیہ دعا پڑھی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔
﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلاَ قُوَّةٍ ﴾ . [تمام تعریف الله کے لئے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلا یااور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطاکیا] »۔

(ترمذى، ابوداودنے اسے روایت کیاہے اور علامہ البانی نے حسن کہاہے)۔

#### دوسری حدیث:

عن أَبِي أُمَامَة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: «الْحُمْدُ لللهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَاركاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلاَ مُوَدَّع، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا». (رواه البخاري).

 کے لئے، بہت بہت، پاکیزہ اور بابر کت، اے ہمارے رب! نہ اس سے کفایت کی گئی ہے، نہ یہ آخری کھانا ہے اور نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے)۔ (یہ بخاری کی روایت ہے)

حمد کے لئے متعد دالفاظ ہیں جو چاہیں اختیار کریں، افضل یہ ہے کہ بدل بدل کے ساری دعائیں پڑھیں، تبھی ایک دعااور تبھی دوسری دعا، تاکہ عادت کے طور پر نہ ہو بلکہ عبادت اور حمد کاشعور ہو۔

#### تنبيه:

﴿ تَهُ تَرَمَّنَى ، ابوداود اور ابن ماجه كَل وه صديث ضعيف ہے جس ميں حمد كا مندرجه ويل صيغه ہے: (اَخْتَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنا وسقانا وجعلنا مسلمين) ضعفه الألباني.

﴿ حَمْ كَ لِنَهُ صَحِّحُ مَسَلَمُ مِينَ مُرُوى مَندَرَجِهِ ذَيْلُ صَيْعَهُ كَانَ كَ بَعَدَى دَعَا نَهِينَ بَلْكَ سُونَ كَ وَقْتَ كَى دَعَا جَ، يُورَى حَدَيْثَ اللَّمْ حَنْ أَنْسٍ بَلْكَهُ سَوْلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي أَظْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ قَالَ: «الْحُمْدُ لِللهِ الَّذِي أَظْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ

### مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ». (رواه مسلم)

#### تىسرى حديث:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنُ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدُ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي: «الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا وَخَالِدُ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي: «الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا» فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَن».

(رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ووافقه الألباني).

عبدالله بن عباس مظلفة؛ ہے مروی ہے کہ میں اور خالد بن ولیداللہ کے ر سول مَثَاثِينًا کے ساتھ میمونہ ڈٹائٹا کے گھر گئے، وہاک برتن میں دودھ لے کر آئیں جس سے رسول مُثَاثِیمًا نے نوش فرمایا، میں آپ کے دائیں طرف اور خالد لیکن اگرچاہو توخالد کوخود پر ترجیح دے سکتے ہو»، میں نے کہا: میں آپ مُگالِیُمْ کے (مبارک) جوٹھے کے معاملے میں کسی کو ترجیجے نہیں دے سکتا، پھر رسول مَنَا لِيَّا مِنْ فِي مِن الله تعالى كوئى كهانا كلائے توبيه دعا يرُهے: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ». (اكالله! اس ميس مارك لَكَ برکت عطافرمااور (آئندہ) اس ہے بہتر کھاناعطافرما) اوراللہ جسے دودھ ملائے تو وه يروعا يرص : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ». (اكالله! السيس ہارے لئے برکت عطافر مااور (آئندہ) مزید عطافر ما) »، نیز رسول مَثَاثِیْزً نے

ار شاد فرمایا: «دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے پینے دونوں کی طرف سے کفایت نہیں کرتی»۔

(امام ترمذی نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے، علامہ البانی نے بھی اے حسن کہاہے )۔

#### دعوت وضیافت کے آداب:

عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لاَ تُصَاحِبُ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ». (رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وحسنه الألباني).

ابوسعید مُثَاثِّمَةُ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثَیَّمِ نے فرمایا: «صرف ایمان والوں کاساتھ کرواور صرف پر ہیز گاروں کواپنا کھاناکھلاؤ»۔

(ترمذی، ابوداوداور دار می نے اسے روایت کیاہے اور علامہ البانی نے حسن کہاہے)۔

دعوت وضیافت کے آداب میں سے بیہ بھی ہے کہ اس کے لئے خصوصی طور
 پر صرف امیر ول کو نہ بلایا جائے بلکہ فقیر ول اور غریبول کو بھی دعوت دی جائے نیز

جے دعوت دی جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت قبول کرے اور بلامعقول عذر کے چھچے نہ ہے خواہ بید دعوت کسی امیر کی جانب سے، کسی قریبی عزیزیار شتہ دار کی طرف سے ہویا کسی اجنبی اور بیگانے کی طرف سے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُثْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

ابو ہریرہ ڈلگٹنڈ سے مروی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے: ولیمہ کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے کہ اس کی دعوت امیر ول کودی جاتی ہے اور غریب کو نہیں دی جاتی (جبکہ کھانا کھلانے کے زیادہ مستحق غریب ہی ہیں) اور جس شخص نہیں دی جاتی (جبکہ کھانا کھلانے کے زیادہ مستحق غریب ہی ہیں) اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول مُلَّا اللَّهِ آمِ کی نافر مانی کی۔ (بیہ بخاری و مسلم کی روایت ہے)

یاد رہے کہ غیر مسلموں کی دعوت بھی قبول کی جاسکتی ہے البتہ ان کے تہواروں اور مذہبی تقریبات کے مواقع پر نہیں۔ کسی غیر مسلم کی دعوت اس کے مذہبی تہوار کے موقعہ پر قبول نہ کریں، غیر اللہ کے نام پر نیاز دیا ہوایا چڑھایا ہوا کھانا

#### ہر گزنہ کھائیں۔

- © دعوت وضیافت کے آداب میں سے بہ بھی ہے کہ ایک سے زیادہ دعو تیں آجانے کی صورت میں پہلے کی دعوت پہلے قبول کریں اور بعد والے سے معذرت کرلیں سوائے اس صورت کے کہ پہلا شخص اجازت دے دے۔
- دعوت وضیافت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ صائم (روزہ دار) ہوں تب بھی دعوت قبول کریں۔ نفلی صوم ہو تو صوم توڑدیں قضا نہیں کرناہو گااورا گرصوم نہیں توڑنا چاہتے تودعوت میں حاضر ہوں اور داعی کودعادیں۔

عن أَبِي هريرة - رضي الله عنه -، قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مَفْطِراً فَلْيَطْعَمْ )) رواه مسلم.

دعوت وضیافت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے میز بان کے لئے یہ دعا
 کریں: ﴿﴿اللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ› [اے اللہ جس نے مجھے کھلا یا تواسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تواسے پلا]

مذ کورہ دعاکی دلیل صحیح مسلم کی وہ طویل حدیث ہے جواس سے پہلے گذر پچکی

آپ چاہیں تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں جو مند احمد، ابود اور ابن ماجہ میں مروی ہے اور جے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ» الصَّائِمُوْنَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ» [آپ کے پاس روزہ دار افطار کریں، نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں اور فرشتے آپ پر رحمت کی دعا کریں]۔

وعوت وضیافت کے آداب میں سے بیہ بھی ہے کہ مندر جہ ذیل چیز ول سے پر ہیز
 کریں۔

☆ميزبان ہونے كى صورت ميں:

ا۔ فخر ومباہات اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے مقصد سے دعوتیں کرنے سے۔

> ۲۔سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے ہی کھانااٹھانے سے۔ ۳۔بے جا تکلف کرنے سے۔

> > 🖈 مہمان ہونے کی صورت میں:

ا۔ دعوتوں میں بہت جلدی یابہت تاخیر کے ساتھ پہنچنے ہے۔ ۲۔ بے حافر ماکشوں ہے۔

سرمیز بان کی مخصوص نشست پر بیٹھنے سے الابیر کہ وہ اجازت دیدے۔

ہ بیر ہاں ک موں مست پر ہے ہے۔ روا ہور ان جاری ہے کہ کسی پر ہو جھ است کے ساتھ طفیلی لانے سے یاخو داس قدر قیام کرنے سے کہ کسی پر ہو جھ

#### بن کراہے گنہگار کر دیں۔

عن أبي مسعود البَدْريِّ - رضي الله عنه -، قَالَ : دعا رَجُلُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ، قَالَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : (( إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ )) قَالَ : بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ الله . متفقُ عَلَيْهِ .

ابو مسعود بدری و النی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی منافلی کا کو کھانے کی وعوت دی، اس نے آپ کے لئے کھانا بنایا، آپ کل پانچ لوگ تھے،
ایک شخص آپ کے بیچھے پیچھے چلاآیا، جب آپ در وازے پر پہنچ گئے تو آپ نے کھر والے سے کہا: یہ ایک شخص ہمارے بیچھے چلاآیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی (اندر آنے اور کھانا کھانے کی) اجازت دیں اور اگر آپ کو منظور نہ ہو تو واپس ہو جائے، اس شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ (یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.